## حضرت عمرتى شهادت ذوالحجه ميرس بهوأي

قال أبو عمر:

يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب تسعة احاديث حديث أول ليحيى بن سعيد

ابھی ذوالحجہ کا مہینہ ختم نہیں ہواتھا کہ حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے۔

يعول الناس: راد عمر بن الحطاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قراناها. قال مالك: قال يحيى ابن سعيد: قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله \_. قال مالك: الشيخ والشيخة، الثيب والثيبة فارجموهما البتة.(8)

تاریخ شہادت دوالحجه میں سندصحیح سے ثابت



# حضرت عمرتى شهادت ذوالحجه ميس موتى

كتاب بناء الكعبة

باب منه

[ ٤٤] مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن

صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالابطح، ثم كوم كومه بصحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم صد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رغبتي، فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط، ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة، الا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الاخرى، ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله ﷺ وقد رجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرآناها. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيخ والشيخة الثيب والثيبة فارجموهما البتة (۱).

قال أبو عمر: هذا حديث مسند صحيح،

(۱) حم (۲۱/۳۱–۱۶۳) مختصرا من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به. ت (١٤٣١/٢٩/٤) من طريق حديث حسن صحيح. فَنْتُ حُ الْبَرِسِ فِالدَّيْنِينِ النِقَ عِيْ فِالدَّيْنِ النِقِينِ الْمُهُ فِي لِالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَمَعَنَّهُ وَمَتَحَ الْجِيثِ وَمَتَحَ الْجِيثِ

في اخْتَصَارِتَهِ يَج أَحَادِيْثِ التَّمْهِيْدِ

رمتته واخفتر غنتريبه الشّغ تحسّم دبن عَبْدالرّجان المفّراوي

الحزوات

كمثاب: بنا والكعبة وبغية المنابك (تخة ) فضّائل المدينة ـ المضاحي -العقيفة ـ الأسشرمة

> بحرورالتمق النفاؤ القولية النشق والتوني

اریج شہادت سندِ صحیح سے ثابت

ابر عبدالبر سند صحیح کے ساتھ الکھتے ہیں کہ ابھی ذوالحجہ کا مہینہ ختم نہیں ہواتھا کہ حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے

## حضرت سيد ناعمر فاروق في كح شهادت ذوالحجه مين هو كم



(٤) باب مَنْ جَعَلَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ الْمُسْتَصْلِحِينَ لَهُ

صلاحیت والول کے درمیان جلس شوری مقرر کرنے کا بیان

عَنْهِ اللّهِ مِنْ الْبَحْدَيْنِ مِنْ مِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ : مُحَمَّدُ مِنْ عَمْرِو مِنِ الْبَحْدَرِيِّ حَدَّقَ مُحَمَّدُ مِنْ أَيِي عَرُومَةً عَنْ قَادَةً عَنْ سَالِمِ مِنْ أَيِي الْجَعْدِ عَنْ مُعْدَانَ مِن أَيِي طَلْحَة الْبُعْمَرِيْ : أَنَّ عُمْرَ مِنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللّهَ عَنْهُ حَيد اللّهَ وَأَنْنِي عَلَيْهِ لُمُ قَلَّ كَنْ الْجَعْدِ اللّهَ وَالْمَى عَلَيْهِ لُمُ قَلَّ كَنْ الْحَطْلِقِ وَإِلَى اللّهَ عَنْهُ فَعُ قَالَ مَنْهُ فَعْ قَالَ : يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنِّي رَأَيْتُ كَانَ وَيكَا نَقْرَيْنِ وَإِلَى اللّهِ مَثْنَاتُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَهُو اللّهُ عَنْهُ وَحِلَاقَتُهُ لَا اللّهِ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا أَنَاسًا يَأْمُرُونِي بِأَنْ أَسْتَخْلِفَ وَإِنَّ اللّهَ لَمْ يَكُنُ لِيُطَهِعُ وِينَهُ وَحِلَاقَتُهُ لَا أَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهِ مِنْكُونَ اللّهُ عَنْهُ وَلَا أَنْسَا مَنْ مُؤْلِقَ وَإِلَى اللّهُ عَنْهُ وَلِمُولَ اللّهِ مِنْكُونَ اللّهِ مَنْكُونَ اللّهِ مَنْكُونَ اللّهِ مَنْفَعُوا اللّهِ مِنْكُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ مَنْكُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَلِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَعَيْدِهِ. [سحب] (١٩٥٤٨) معدان بن اني ظرعم ي قرمات جي كه حضرت عمر في حدوثًا وبيان كي جمر في عظمًا اور الويكر كا ذكر فرماما، يجر

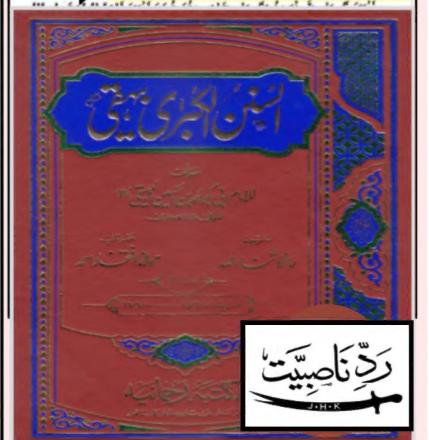

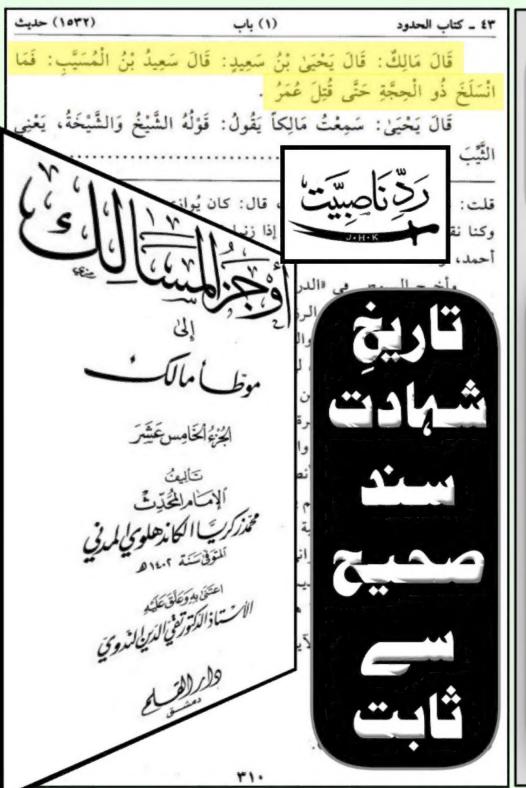

امام مالك سنديج ساتھ فرماتے ہیں ذوالحجه كامهينه ہیں ہواتھا۔



### مُسْنَدالمُوطِكُأ

تأنيف المحافظ أي الفاسم عَبدالوحمُن المن عَبدالله بن محكمة المن عَبدالله بن محكمة المجوهري (ت: 381 ه)

خىتىپىق لطني بن ممَدالصّنىر د طة بن علي بُوسر ع



الخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبُتُهَا: والشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهَا الْبَتَّةَ، فَذ قَرَأْنَاهَاه.

قال مالك<sup>(1)</sup>: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه<sup>(2)</sup>.

وفي رواية أبي مصعب<sup>(3)</sup>: «ثم قدم المدينة في عقب ذي الحجة، وقال مالك: قال يحيى بن بن سعيد قال: سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو الحجة حتى قُتِل عمر رضي الله عنه».

قال مالك(4): ديد عمد د الخطاب بالشيخ والشيخة: الثيب من الرجال، وال وهذا أحاديث. (1) في

## حضرت عمر فاروق في تاريخ شهاوت



#### سنة ثلاث وعشرين

٢٣ ـ فيها [ توفي ] (٢) قَتَادَةُ بن النَّعْهان الظَّفْرِيّ (٢) الذي وقعت عَينُه يَوم أُحُد فردَها النبيُّ مَثَلِيَّةٍ. وكان بَدْرِيَّا ، نزل عُمَرُ في قبره.

◄ واستُشهد أميرُ المؤمنين عمرُ بن الحقاب (١) لثلاثٍ بقينَ أو أربع من ذي الحجة. وهو كان يحج بالناس مدة خلافته.

وَقُتل الْمُرمُزان صاحب تُسْتَر. قتله
 أعان على قتل أبيه.

سنة أربع وعنا

٢٤ - في أوّل المحرّم دُفن عُمرُ رضي ال

عان على قتل أبيه . - ا



نْ خَبْرُمْنَ :

لمؤرخ الاسلام المحافظ الذهبي ٧٤٨ هـ – ١٣٤٧ م

> الجزء الاول من سنة ١ إلى سنة ٢١٨

حققه وضبطه على مخطوطتين ابو هاجر محد السعيد بن بسيوني زغلول

حاد الحق الهامة

حفزت عمر فاروت فی شہادت فروالحجبہ ختم میونے الفیار دی شہادت فروالحجبہ ختم میونے الفیار دارہ پہلے واقع ہوگی۔ ال



# حضرت عمر فاروق تحق تاریخ شهادت



#### ٥٨٨٥ ـ مرين حوشب صنعاني:

ساتوي طبقه كان ججبول اراوى بـ

٣٨٨٦ \_ ت \_ عمر بن حيان ، ومشقى:

ساتویں طبقہ کا'' مجبول''راوی ہے۔

المعمر بن الوقعم:

ابن عبدالله كرجمه من آئ كار (=٣٩٢٨)

٢٨٨٥ -ق عربن خطاب بن ذكر ياراسي ، بعرى:

نووي طبقه كالمعتبول "راوي ہے۔

۱۳۸۸۸ عربی خطاب بن نقیل این عبدالعزی این ریاح این عبدالله بن فخر ط این رّ زّ اح این عدی بن کعب قرشی عدوی ، امیرالمؤسنین مشهور :

قدرت نے آپ (رضی الله عنه) کی شخصیت میں بہت ی خوبیال ود بعت کررکھی تھیں، ذوالحب ٢٣ ميس شهيد

ہوئے ،اور ابری چھ ماہ تک خلیفہ رہے۔

#### ٢٨٨٩ ـ د عمر بن خطاب بوشتاني بتشيري:

اہواز فروکش ہوا، گیارہوی طبقہ کا 'صدوق' رادی ہے، 9 برس کے قریب عمر یا کرشوال ۱۲ ج میں فوت ہوا۔

۱۹۹۰ مربن خلده "ابن عبدالرحلن بن خُلدٌ وبعي كهاجا تاب "انصاري مدني ، قاضي مديد: تير عديد كان ثقة "رادي ب

١٩٨٩ س عربن الوظيفة جاج عبدي بصرى:

آ شوي طبقه كا"مقبول"راوى ب ٨٩ يين فوت بوا-

٣٨٩٢ - ق عربن ورفس خساني ، ومشقي " كهاجا تا بكهاس كانام عروب":

آ شوي طبقدے ہے۔

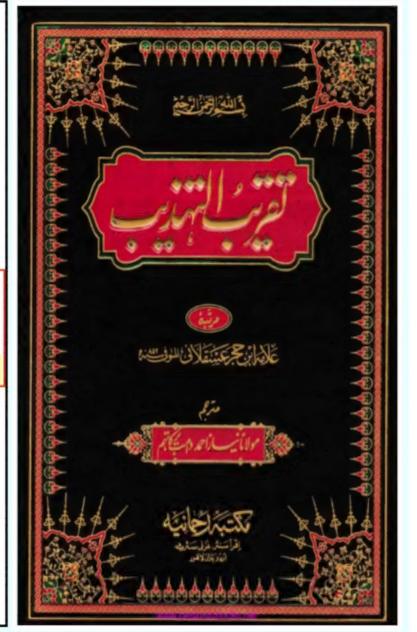

## (حضرت سيد ناعمر فاروق في تاريخ شهادت

۱۲۷ خانت را شدوه «نفرت مرفاره ق. مي شخه كي خافت

## حضرت عمرٌنے چہار شنبہ کی شب 27 ذک الحجہ کو و فات پائی۔

آپ نے چہار شنبہ کی شب کو عام/ ذوالحبہ ٢٣ ه کو وفات إنى اور چہار شنبہ كى منح كوآپ كا جناز وا الفايا حميا اور حضرت عائشہ بینیوے گھریش رمول اللہ مجھا اور حفرت ابو بکر بیٹٹو کے حزارات کے پاس آپ کووٹن کیا گیا۔

## فيم محرم كاقول بعض نامعلوم لو گور کاہے فسی راوی کاذ کر نہیں

تاريخ وفات مين اختلاف:

بعض لوگ يد كتيم بين كرة ب كل وفات يكم م ٢٢٥ هيري

مرت خلافت:

المعيل بن محد بن معد کی روايت ہے کہ حضرت عمر جی تختیروز چیارشنبہ ۴/ ذوالحیہ ۲۳ ھیس زخمی ہوئے اور پروز میشنبہ کم محرم ٣٩ هدكي المرقون بوع المرح آب كيدت خلافت وسرال يافح مين اوراكيس ون ربي مطرت علمان بن عفان بوالله كي بيعت خلافت روز دوشنبه ٢/مرم٢٢ هدكوبولي-

راويون كالختلاف:

راوی کہتے ہیں:''میں نے یہ بات عثان اختسی کو بتائی تو وہ کہنے گگے:'' میرے خیال ہیں اس خبر ہیں سو ہوا ہے۔ کیونک حضرت عمر جائش نے ٢٦/ و والحبر ٢٣ هد كو وفات بإلى اور حضرت مثمان برانتند كى بيعت خلافت ٢٩/ و والحبر كو بوكى اور آپ نے اپنى

فلافت كاآ فاز كم محمم المصاليا-

ابومعشر کی روایت:

ابومعشر کی روایت ہے کہ معفرت عمر بھاٹھ بروز چیارشنبہ ۴ / و والحبہ ۴ ھوشبید ہوئے۔ان کی مدت خلافت وی سال چید

ميني اور جاردن رعى - چردهزت عثمان بن عفان را فير كى بيعت خلافت بوكى -

ابومعشر کی روایت ہے کہ حضرت عمرٌ بروز جہار شنبہ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو شہیر ہوئے

امام طبری نے طبقات ابن سعد کے حوالے سے 26 ذک الحجه كح روايت كو نقل كيا\_







عثمان اختس اور ابومعشر کا قول ہے کہ ذوالحجہ کئے جاررا تیں ابھی باقی تھیں کہ حضرت عمر فاروق کے وفات ہو گئے۔

قيل في سنه غير ذلك، وهذا هو الأصح. ودُفِّن مع رسول الله ﷺ في حجرة عائشة، وصَلَّى عليه صُهيب بن سنان.

ر 26 ذك

- 10, 70, 30, 75, 35.

العافظ المقرحب الالدين أبي الحجاج بوسف المزي

المجلد الحادي والعشرون

حَقَّقِهِ ، وَضَطَ نَصَّهِ ، وَعَلَّقِ عَلَيْهِ الدكتورب إغوا دمعروف



مؤسسة الرسالة

# حفزت عمر فاروق كي تاريخ شهادت



محدین معدنے کیا کہ جھے تابت بن عبداللہ ہے جھی ای کے شرووایت معلوم ہو کی ہے۔



144

## حضرت عمر فاروق في تاريخ شهادت

سات مین نهاوند کی جنگ ہوئی جس کے سبیر سالار حفرت نعان بن مفرن المزنی منے مسلام میں اصطفر کا بیہلامعرکد اور ہملان کی جنگ واقع ہوئی ۔ طاعون عمواس کی عالمگیسر تبا ہی سام میں واقع ہوتی منفی

حضرت عررضى عنالتك كرف بهادت

سال مسلانوں کے ساتھ ج کتے۔ دسویں ج سے فارع ہو کر جب وہ لینے صدرمقام اورع ہدخلافت بعنی درین ہوائیں آت تو صرت مغروبن شعیر الله عمرہ کی شہاد کے مجوسی غلام ، فیروز ابولولو ، نے اُن کوشہید کر ڈالا۔ حضرت عمرہ کی شہاد چھبائی ذی الحج سستان کی واقع ہوئی ۔

وافذی نے بیان کیاہے کو میں دن ابولولو نے حصرت عرام پر خنجر سے
وار کیاہے اس دن سے او ذی الحجب کے نمام ہونے میں سات دن باقی و
گئے تھے۔ اور وہ چہار سننب کادن تھا۔ بتن دن تک صفرت عرام زخم کی
مکلیف میں سبتلا ایہ میم حیار دن ماہ ذی الحجر کے ضم ہونے میں باقی رہ گئے
تو آب نے وفات باتی۔ آن کی نماز جنازہ حصرت جہد بین سے بڑھاتی تھی اور
حصرت عالت رہ کے جرہ میں صفرت رسول خلاصتی اللہ علیہ وستم اور صفر الو بجر وہ میں معرت رسول خلاصتی اللہ علیہ وستم اور صفر

تاریخ الانساب (حضرت آدم سے عہد صحابہ تک) میں المحل رف (بن قتیبہ)

ياك اكبير مى سجداب السلام دكان فريد آرام باغ كراي لـ

حضرتعمرفاروقﷺ کی شہادت ذوالحجہ ختم ہونے سے تین یا چاردن پہلے ہوئی (26 ذی الحجہ)

# حضرت عمر فاروق في كتاريخ شهادت



معرق مرا 26 والحالج العشيديوسك

## حضرت عمر فاروق في شهادت ذوالحجه ميس هو أي



مید منوره می فیوز نامی ایک پاری فلام تعالیہ کی گئیت ابولولو بھی اس نے ایک دن حضرت عمروضی الله تعالی عدرے آگر شکایت کی کہ میرے آقا مفیوین شعبہ نے جھ پر بست بھاری محصول مقرد کیا ہے "آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمروضی اللہ تعالی عدر نے تعداد بوچی اس نے کہا روزانہ دو درہم (قریباً سات آنے) حضرت عمروضی اللہ تعالی عدر نے بوچیا "وگونسا پیشہ کرتا ہے 'بولا کہ ''فہاری فقافی "آپٹگری" فرایا کہ ''ان صنعتوں کے مقابلہ میں رقم کی بہت تمیں ہے۔ فیوزول میں سخت نا داخی ہو کرچاا گیا۔

ود سرے دن حضرت عمر صنی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کو نظے تو فیوز تنجر لے کر مجد میں آیا۔ حضرت عمر صنی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کو نظے تو فیوز تنجر کے جب میں آیا۔ حضرت عمر صنی اللہ تعالی عنہ کرس جب مفیل سیدھی ہو جاتی تو حضرت عمر صنی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے تھے اور امامت کرتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول مفیل درست ہو تھیں تو حضرت عمر صنی اللہ تعالی عنہ امامت کے لئے بورھے۔ اور جوں ہی نماز شہوع کی۔ فیوذ نے و فعید کھات میں سے فکل کرچہ وار کئے جن میں ایک باف کے بیچے پڑا۔ حضرت عمر صنی اللہ تعالی عنہ نے فورا عبدالرحمٰن بن عوف کا باتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ اور خود ترضی اللہ تعالی عنہ نے فورا عبدالرحمٰن بن عوف کا باتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ اور خود تھے کے صد مدے گر بڑے۔

عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعافی عند نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر ضی اللہ تعالی عند سامنے بہل پڑے تھے فیوز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا لیکن بالا تخر پکڑا کیا آاور ساتھ ہی اس نے خود کشی کرلی۔

حضرت عمروضی اللہ تعالی عند کو لوگ کھرلائے سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ مدیرا قائل کون تھا۔ لوگوں نے کہا کہ فیموز میں المحمد دللہ کہ میں ایسے ہنس کے ہاتھ سے منسل کا دعویٰ رکھتا تھا۔ لوگوں کو خیال تھا کہ زخم چنداں کاری نسیں عالباً شفا



سوانع عرى اور كارناح ضرئة عرفارق اللغة

شمثل مُعلامًا لأمشبي نعاني "



دارالاشاعت الدوباذار

## حضرت عمرك شهادت ذوالحجه ميس مونى

وصال فاروق أعظهم

حلداول

YOY

(فيضاب فاروق اعظم

#### فاروقِ اعظم كا آخرى حج:

امير المؤمنين حفرت سيِّدُ ناعم فاروق اعظم رَحِيّ اللهُ تَعالى عَنْه في آخرى في سن ٢٣ جرى من فرما يا اوراى سال في

الله تعالى نے آپ (حضرت عمر فاروق ) كى دعاكو شرف قبوليت بخشا اور ذوالحجه كامهينه ختم ہونے سے پہلے اسلامی کی میں کا بیٹ کو شہادت ہوئی۔

''اللَّهُمَّ كَبُرَتُ سِنِّيْ وَضَعُفَ قُوَّتِيْ وَانْتَسْرَتُ رَعِيَّتِيْ فَاقْرِضْنِيْ اِلَيْكَ عَيْرَ مُضَيَّعِ وَلَا مُفَرَّطِ لين اے اللَّه طَهُ اب مِن بوڑها موچکا مول، میری قوت بھی کمزور موچکی ہے، میری رعایا بہت بڑھ گئ ہے، تو مجھے ضائع اورنا کارہ کے بغیرا پنی بارگاہ میں بلا لے۔'' پھرآپ مدید منورہ تشریف لائے اورلوگوں کوایک تھیجت آ موز خطبہ دیا۔اللَّه طَوْلُ نَ آپ کی دعاکوشرف تجوایت بخشااورذ والحجکام مید تیم مونے سے پہلے ہی آپ کوشماوت عطافر مائی۔(3)

تورات میں فاروق اعظم کی شہادت کاذ کر:

حضرت سيّدُ نا كَعب أحبار رّعِن اللهُ تَعلا عنه ب روايت ب كدانهول في امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعم فاروق اعظم

- ٠٠١٥ مينات كري ولاكر استخلاف عير ١٥٠ م. ١١٥٠ م.
- @ .... بخارى كتاب قضائل الهدينة عج اي ص ٩٢٢ مديث: ١٨٩٠ ـ
- .... موطا اسام مالكم كناب الحدود، باب ماجاه في الرجين ج ٢ م ص ٣٢٣ مديت ٥٨٥ ا ملخصاب

الله المنافعة المنافع

752

منافر المنافرة المنا